## برمنگهم كاقرآن

## ڈاکڑ منصورالحمید

پہلی جنگ عظیم کے بعد جب اتحادی فوجوں کا عرب ملکوں پر قبضہ ہو گیا تو وہاں سے ہزاروں تاریخی نوادرات برطانیہ منتقل کئے گئے۔اسی زمانے میں برمیکھم کے ایک امیر شخص ایڈورڈ کاڈبری(Edward Cadbury) کو خیال ہوا کہ ان مفتوحہ عرب علاقوں سے تاریخی نوادرات اکٹھے کر کے ، برمیکھم میں ان کاایک میوزیم بنایا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک شخص الفانسے منگانا کواس کام پرلگایا کہ وہ عرب ملکوں میں جا کر یہودیت ، عیسائیت اور اسلام سے متعلق تاریخی نودرات کو خریدے اور انہیں برمیکھم لے کرآئے۔الفانسے نے کوئی تین ہزار کے قریب قدیم منجد عمرابن العاص سے ملے تھے۔

قرآنِ مجید کے بیہ قدیم اوراق کئی سالوں تک بر منگھم کے میوزیم میں محفوظ رہے۔ بیہ کل نوصفحات تھے۔ بعد کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ان صفحات کی خریداری و والگ الگ جگہوں سے کی گئی تھی۔ سات صفحات ایک جگہہ سے خریدے گئے تھے۔ سات اور دوملا کران نوصفحات کی دوسرے سے خریدے گئے تھے۔ سات اور دوملا کران نوصفحات کو بر منگھم میوزیم میں ایک ہی جگہ اکٹھار کھا گیا۔ • 199 میں بے ساراذ خیرہ بر منگھم لا تبریری کو منتقل کر دیا گیا۔ وہاں شیشے کے ایک باکس میں بے ایک ہی فولڈ رمیں پڑے رہے اور یہی سمجھا جاتارہا کہ بیہ قرآنِ پاک کے کسی بہت ہی قدیم نسخے کے اور ات ہیں۔

10 • ۲ میں ایک اطالوی محقق، ڈاکڑ البافیڈیلی ( Dr. Alba Fedeli نے، جو کئی سالوں سے قدیم مخطوطات پر کام کررہی تھی، بر منگھم لا ئبریری میں جب ان اور اق کو دیکھا تو اسے فوراً ہی اس کا احساس ہوا کہ ان نوصفحات کا ایک نمونہ لے کرریڈیو کاربن تجوبہ کرانے کے لیے کسفور ڈیونیورسٹی کی جدید لیبارٹی میں جھیج دیا۔

ریڈیوکاربن تجزیہ کسی بھی مخطوطے کی عمر جاننے کا ایک نہایت ہی قابل اعتاد طریقہ ہے اور اس کے نتائج عام طور پر ۹۵ فیصد کے حساب سے دیئے جاتے ہیں۔ جب ان صفحات کے خمونے کا نتیجہ آیا تو بہت ہی جیران کن تھا۔ نتیجہ یہ کہتا ہے کہ ۹۵ فیصد اس کا امکان ہے کہ ان دوصفحات کی عمر ۸۲۸ سے لے کر ۸۳۵ عیسوی کے در میان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے ہی کے بنتے ہیں۔ یہ خبر اس قدر جیرت انگیز سلم کی پیدائش ۵۷۰ عیسوی میں اور وفات ۲۳۲ عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ اور ان تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے ہی کے بنتے ہیں۔ یہ خبر اس قدر جیرت انگیز سلم کی پیدائش ۵۷۰ کے نیاتی اور وفات ۲۳۲ عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے سے قدیم صحیفہ دریافت ہوا ہے۔ بی بی سی اور دیگر نشریاتی ادر ول کے توسط سے اسے کڑور ول لوگوں نے دیکھا اور انہی تک اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کاشوق کم نہیں ہوا ہے۔ اس صحیفے کو اب بر منگھم کے میوزیم میں رکھا گیا ہے جہاں اس کی زیادت کلٹ لے کر کی جاسمتی ہے۔

ریڈیوکاربن تجزیے کے مطابق اس صحفے کی آخری عمر ۱۳۵ عیسوی بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس پر جو پچھ بھی لکھا گیا ہے وہ ۱۳۵ ع سے پہلے کا لکھا گیا ہے۔ حضرت عمر گا
زمانہ خلافت ۱۳۲ سے ۱۳۲ ع تک کا ہے۔ انہی کے زمانے میں مصر فتح ہوا۔ مسجد عمر ابن العاص جہاں سے یہ صحیفہ ملا ہے ، مصر کی سب سے پہلی مسجد تھی۔ اس لیے مین ممکن ہے کہ
قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت عمرؓ کے زمانے ہی میں مصر بھیجا گیا ہواور اس کے لکھنے والے کوئی صحابی ہوں۔ حضرت عمرؓ جس طرح مسلمانوں کے اسلام سے وابستگی کے بارے میں فکر مند
رہتے تھے اور پھر جیسی اعلی انتظامی صلاحیتیں اُن کو عطا ہوئی تھیں ، مصر کی فتح کے بعد قرآن کا ایک قلمی نسخہ وہاں بھیجنے کی توقع بھی انہی سے کی جاسکتی ہے۔

ا گرریڈیوکاربن تجزیہ ٹھیک ہے تواس سب کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب مصرفتے ہواتوا یک قرآن اصل نسخے سے کا پی کر کے مسجد عمرابن العاص میں جب وہ ۲۸۲۲ عمیں تعمیر ہوئی، رکھوادیا گیا۔اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ چر می جھلی پر لکھا ہواا یک سرکاری قرآن پہلے سے مدینہ میں موجود تھا۔اس سے کا پی بنائی گئی تھی۔یہ سب نتائے قرآن مجید کی تدوین کے معروف نقطہ نظر سے مکراتے ہیں لیکن بعض دیگر روایات اور چند علماء کے خیالات کی توثیق کرتے ہیں۔ان سب کاذکر بعد میں پہلے ذرااس کا بیان ہو جائے کہ اس صحیفے میں

یہ صحیفہ اصل میں جھلی کے دواوراق ہیں۔ قدیم زمانے میں بھیڑ بکری وغیرہ کی کھال کوصاف کر کے ان سے نہایت باریک جھلیاں بنائی جاتی تھیں۔ قرآن نے تورات کورق منشور کہاہے۔ رق کھال سے تیار کی گئی باریک جھلی کو کہتے ہیں۔اسی نوعیت کی جھلی ہیے بھی ہے۔

جھلی کے ان دواوراق کاسائزا یک جانب سے ساڑھے تیرہانچ اور دوسری جناب سے دسانچ کے قریب ہے۔ان اوراق کے دونوں جانب کتابت کی گئی ہے۔ پہلے صفحے پر سورہ کہف کی ستر ہ سے اکتیس تک کی آیات ہیں۔دوسرے صفحے پر سورہ مریم کی خری آیات، ۹۱ سے لے کر ۹۸ تک ہیں۔اس کے بعد سورہ طہ شروع ہو جاتی ہے اوراس کی ابتائی چالیس آیات ہیں۔سورہ مریم اور طہ کوالگ کرنے کے لیے ایک مزین لائن لگائی گئی ہے۔اس کے نیچے سرخ روشائی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے۔ باقی تمام آیات گہرے بھورے رنگ کی سیابی سے لکھی گئی ہیں۔

کتابت کانداز حجازی ہے۔ جہاں آیت ختم ہوتی ہے وہاں چند نقطوں کاایک خوبصورت جمگھٹاسابنایا گیاہے۔الفاظ کے اوپر ،اعراب کو ظاہر کرنے کے لیے کہیں کہیں تر چھی کیریں ہیں۔ آیات کی ترتیب ہو بہو وہ ہی ہے جو موجودہ قرآن کی ہے۔ بعض لو گوں نے اس مخطوطے کی ترتیب ہو بہو وہ ہی ہے جو موجودہ قرآن کی ہے۔ بعض لو گوں نے اس مخطوطے کی تصویر لے کراس کے الفاظ کے بالکل نیچے موجودہ قرآن کے الفاظ لکھ دیے ہیں اور دونوں میں بالکل بھی کوئی فرق نہیں ہے۔

قرآنِ مجید کے اس قدیم مخطوطے کی دریافت نے یہ بات ایک بار پھر ثابت کر دی ہے کہ قرآن مجید اپنے آغاز سے لے کر اب تک ایساہی ہے اور اس میں کوئی ایک شوشہ بھی نہیں بدلا ہے۔ تاہم مسلمانوں کی ایک بڑی کثریت یہ سمجھتی ہے کہ تدوینِ قرآن کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر ٹے زمانے میں شروع ہوااور پھر حضرت عثمان ٹے اس کی کچھ کا پیال بنوا کر مملکت کے باقی علاقوں کو بھیجا۔ جبکہ اس مخطوطے کے ریڈیو کاربن تجزیے کے مطابق یہ اس سے پہلے مرتب ہوچکا تھا۔ اس لیے اس کی استنادی حیثیت کے بارے میں کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں۔

ایک سوال ہیہ ہے کہ کیا حضور مُنْ اِنْ اِنْ ہِن ایس پر می جھلی پائی جاتی تھی ؟اس کاجواب اثبات میں ہے۔ قدیم زمانے سے کھال سے چر می جھلی بنانے کا فن موجود تھااور بعض شہر اس کے لیے بڑے معروف تھے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، تورات توائی پر کبھی جاتی تھی۔ زمانہ جالمیت میں عرب شاعروں کے قصائد جو کعبہ میں بھی آویزال کیے جاتے تھے، اس پر تھے۔ عرب اپنے معاہدات بھی اس پر کرتے تھے۔ صلح صدیبیہ کی و ستاویز بھی اس پر کبھی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے جن باد شاہوں کو خطوط کبھے وہ بھی چر می اوراق پر تھے۔ چو نکہ یہ چرم خاص طور پر تیار کیا جاتا تھا اس لیے ظاہر ہے اس کی کوئی قیمت ہوگی۔ اس لیے ایک سستاطر بقہ بی تھا کہ اونٹ کے شانے کی بڑی کے اوپر ، یا بھور کی شاخوں کے وُخھلوں پر تھا تو ظاہر ہے کہ وُخھلوں کے اوپر ایکھور کی شاخوں کے وُخھلوں پر تھا تو ظاہر ہے کہ بیا تھا کہ جب رسول بیات تھا کہ چرم خرید نے کی بجائے انہوں نے اپنے لیے ایک سستاطر بقہ اختیار کیا اور اپنی پہند یہ آیا ہے کو خاص اپنے لیے ان پر کلھو کرر کھ لیا۔ اس کا بھی امکان ہے کہ جب رسول بیاس کی اوپر و جی تھی کہ اوپر و جی تی تھی کہ اوپر و جی تی تھی تھی کہ اوپر و جی تی تھی کہ اوپر و جی تی تھی کہ ایس کو بیاس تھی کو خلال سے وہ میں فلال جگہ رکھو۔ ظاہر ہے شانے کی بڑیوں کے اوپر تو کمی کمی سور تیں نہیں کبھی جاتی تھیں اور شہر ہیا نے کی بڑیوں کے اوپر تو کمی میں ور تیں نہیں کبھی جاتی تھیں اور شان طرح کی ترتیب تسوید بھی جی کہ وہلایوں کے اوپر تو کمی جی تھی کے وہی تھیں ہو تھی کہ وہی کی جاتھیں ہے۔

ایک سوال بیہ ہے کہ اس چرمی جھلی کا توریڈ یو کاربن تجزیہ کیا گیالیکن اس پر لکھی گئی سیاہی کا تجزیہ کیوں نہیں کیا گیا؟اس کی وجہ بیہ ہے کہ ابھی تک سیاہی کے تجزیہ کرنے کا کوئی ایساطریقہ دریافت نہیں ہواجو قابل اعتاد ہواور جس میں غلطی کی گنجائش کم ہو۔اس لیے سیاہی کے تجزیے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

ایک سوال یہ بھی ہے کہ ریڈیوکار بن تجزیہ کہتاہے کہ ۹۵ فیصد امکان ہے کہ یہ اور ان ان ان تاریخوں کے ہیں، تو گویا ۵ فیصد اس کا بھی امکان ہے کہ یہ نتیجہ غلط ہو؟ اس سوال کے جواب کے لیے شاریات کاذر اساعلم چاہیے۔ اس طرح کے لیبارٹی ٹیسٹ کے لیے ایک وسطی عدد ( Mean value) اور ایک معیاری انحراف Deviation کا کی جاتی ہے۔ وسطی عدد جمع منفی دو معیاری انحراف کا مطلب ۹۵ فیصد در ست نتیجہ ہوتا ہے۔ عام طور پر اس طرح سے نتیجہ رپورٹ کیا جاتا ہے۔ اگر است تین معیاری انحراف کا مطلب ۹۵ فیصد تک بڑھ جاتا ہے۔ فاص اس معاملے میں اگر نتیج کو ۹۹ فیصد تک بڑھ جاتا ہے نو پھر اس کا دورانیہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ فاص اس معاملے میں اگر نتیج کو ۹۹ فیصد تک بڑھ ایا جاتا ہی کہ بھر اس کا دورانیہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ فاص اس معاملے میں اگر نتیج کو ۹۹ فیصد تک بڑھا یا جاتا ہی کہ بھر ۱۹۵ کے سے کر ۱۹۲۳ کا تک چلا جائے گا۔ چتنا اس کا امکان ہوگا کہ یہ ۱۹۵ کا کہ ان اس کا امکان ہوگا کہ یہ ۱۹۵ کا جو اس کے ذیادہ لیے عام طور پر ۹۵ فیصد ہی کور پورٹ کیا جاتا ہے، جس میں دورانیہ کی مدت ۷ے سال ہے۔ تاہم اگر اس کو مزید کم کرنا ہوتو پھر معیاری انحراف ایک لیتے ہیں جس سے نتیجہ اصل کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ خاص اس صور ت میں اس کی مدت ۸۳۸ سے کی گردورانیہ ۲۵ سال کا بے گالیکن اس کا امکان گھٹ کر ۲۸ فیصد رہ جائے گا۔

یہ سوال بھی اٹھایا گیاہے کہ ممکن ہے کہ چرم توپراناہولیکن اس پر کسی پرانی تحریر کوصاف کر کے اسے دوبارہ استعال کے قابل بنایا گیاہواور قرآن مجید کی اس پر خطاطی دوسر ی دفعہ کی گئی ہو؟ان چرمی اوراق کا اس پہلوسے بھی جائزہ لیا گیاہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ بید دوسر ی بار استعال ہوا ہے۔

عام طور پر یہ سمجھاجاتا ہے کہ پہلا قرآن بغیر نقطوں اور حرکات سے تھا۔ یہ بات جتنی مشہور ہے اتن ہی عجیب ہے۔ نقطوں کے بغیر قرآن کی آیات کو پڑھنے میں غلطی کا بہت امکان ہے۔ اس لیے کئی علاء بہت پہلے سے اس خیال کی تردید کرتے آئے ہیں۔ اس طرح کئی علاء نے بڑے قوی دلا کل سے بیر ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید کی تنہ وین رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے ہی میں ہوگئی تھی اور ایک سرکاری نسخہ حضرت حفضہ کے پاس محفوظ رکھا گیا تھا۔ اس سے کا پیال بنائی گئی تھیں اور اس سے صحابہ اپنی ضرورت کے مطابق قرآن کو نقل کر لیتے تھے۔ اس سب کی تفصیل مولا ناعبد الطیف رحمانی نے اپنی کتاب تاریخ القرآن میں بیان فرمائی ۔ علامہ تمنا عمادی نے اس پر لکھا اور سب سے بہتر طریقے سے مولا ناحمید الدین فر اہی نے سورہ قیامہ کی تفسیر میں اس کو ثابت کیا۔ اس کو مزید نکھار کر مولا نااصلا حی نے بیان کیا اور پھر بہت ہی سادہ اور د لنشین انداز میں مولا ناخالد مسعود نے اپنی کتاب حیات رسول امی میں بیان کیا ہے۔ ان سب کی تفصیل کا یہ مضمون متحمل نہیں ہو سکتا ، یہاں بس اس قدر کہناکا فی ہے کہ بر منگھم کے قرآن کی یہ دریافت تدوین قرآن کے معاطے میں اُن تمام علاء کی تائید و توثیق کرتی ہے جو بہت عرصے سے یہ کہ رہے ہیں کی قرآن پاک کی تدوین حضرت عثان کے زمانے میں نہیں بلکہ اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی۔